



طام عبدالستار بهراني ممون "بركاتي رضوي نوري

SENT DE CHARTE

نورمسحیدکاغذی جاناای کی ۲۰۰۰ دی. Ph: 021:2439799 Website: www.ishaateahlesunnat.net

# فلسفه اذان قبر

تصنيف

علامه عبدالستار بهدانی «مصروف" برکاتی نوری

ناشر

جمعیت اشاعت اهلسنت پاکستان

نورمىجىر كاغذى بازار، ميشادر، كراچى، فون: 2439799

نام كتاب : فلسفه اذان قبر

ازافادات : حفرت علامة عبدالتار بهدانی "مصروف" برکاتی نوری

ت اشاعت (اول): صفر المعظم ۱۲۸ ه-مارج ۲۰۰۷ء

سن اشاعت (دوم): صفر المعظم ۱۲۸ اه- مارچ ۲۰۰۷ء

تعداد : ۱۰۰۰

ناشر : جمعیت اشاعت البسنّت (یا کتان)

نورمجد کاغذی بازار میشهادر، کراچی ،فون: 2439799

website:ishaateahlesunnat.net خُوْشَخْرِی:پیرسالہ www.ishaateislam.net

پرموجود ہے۔ اور کتب خانوں پر بھی دستیاب ہے۔

## فهرست عنوانات

| صفحتمبر | عنوانات                                                   | نمبرشار |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 5       | يبشِ لفظ                                                  | _1      |
| 7       | آغاز فخن                                                  | _٢      |
| 7       | دفن کے بعد قبر پراذان دینا جائز ہے                        | ٦٣      |
| 7       | دلیل نمبر 1                                               | -4      |
| 8       | حدیث: میت کے لئے ثابت قدم رہنے کی وعاکریں                 | -0      |
| 8       | قبریس بہکانے کے شیطان آتاہے                               | _4      |
| 9       | مدیث: اذان ہے شیطان بیڑھ پیم کر بھا گتا ہے                | -4      |
| 9       | حدیث:اذان سے شیطان ۲ سامیل دور بھا گناہے                  | _^      |
| 9       | مديث: جب شيطان كا كه يكا بهواذ ان كهو                     | _1+.    |
| 10      | دليل نمبر 2                                               | _11     |
| 10      | حدیث: رسول التعلیقی نے سعد بن معاذی قبر پر تکبیروتنبیج کی | -11     |
| 11      | شرح مديث                                                  | _1111   |
| 11      | تكبير وتبيج سے ان كى قبر كشاده ہوگئ                       | -10     |
| 12      | حديث: تلبيه كالفاظ                                        | _10     |
| 13      | تلبيه كالفاظ مين ائمه في زيادتي روار كلي ب                | _17     |
| 14      | وليل نمبر 3                                               | _14     |

|    |                                                      | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 14 | صديث: حالت نزع مين لا اله الا الله كي تلقين كرو      | -11/                            |
| 14 | منكر نكير كے تين سوالات اوراذان سے اس كے جوابات      | _19                             |
| 16 | اذان قبر پر جاہلا نہاعتراض اوراس کاعلمی جواب         | 27+                             |
| 17 | اس جواب پرمنکرین پرمضکه خیز اعتراض                   | _11                             |
| 18 | جواب اعتراض                                          | _ ٢٢                            |
| 18 | حدیث: بنده کواللہ سے زیادہ قرب حالت بجدہ میں ہوتا ہے | _rr"                            |
| 19 | يَوْمَ يُكْشَفُ الآية كَاتْفير                       | -44                             |
| 20 | ایک مزیداعتراض اوراس کاجواب                          | _10                             |
| 22 | منافقین کا آخری حربهاوروه بھی نا کام                 | LPY                             |
| 23 | ایک ہی نظر میں بدعت کی اقسام سجھنے کا نقشہ           | _12                             |
| 24 | بدعت واجب کی تفصیل اوراس کی مثالیں                   | _٢٨                             |
| 25 | مديث شريف كافرمان                                    | _19                             |
| 26 | ایک اور حدیث _ در بارهٔ اباحت وممانعت                | _14.                            |
| 28 | حضرت فاروق اعظم نے تراوی حج کی جماعت کواچھی بدعت کہا | _111                            |
| 30 | بقول رشیدا حد گنگوی بخاری شریف کاختم بدعت نہیں       | _٣٢                             |
|    |                                                      |                                 |

## پیشِ لفظ

الحمد لله رب العالمين و الصلواة و السلام على رسوله الكريم ، اما بعد! محترم قارئین کرام آپ کے ہاتھ میں موجود رسالہ کوئی مے موضوع پرنہیں بلکہ بیوہ موضوع ہے جو کہ چند بدند ہموں کی شرارت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے عوام الناس میں ا نتشار کا باعث بنا ہوا ہے حالا نکہ بیکوئی ایبا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں کسی کواختلا ف ہو۔ ہم اہلسنت والجماعت جوبھی کام کریں خواہ وہ کتنا ہی اچھااور فائدے مند کیوں نہ ہو مگران لوگوں کا شروع سے بیوتیرہ رہا ہے کہشرک وبدعت کی فتوے لگاتے رہتے ہیں، جاہے وہ نذرونیاز ہو، نمیلا دہو، یا کوئی اور کا م۔اسی طرح قبر پراذان دینااس کو بھی انہوں نے اپنی انا كا مسكه بنايا مواج، جب كه قبراذان دينا ايك مستحب عمل ہے جبيا كه آندهي طوفان، جنگ و جدال یا کوئی اور مصیبت آئے تو اس وقت اذابی دینامتحب اور مستحسن ہوتا ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو تدفین کے بعد سب سے مشکل ترین وفت آتا ہے کہ فرشتے قبر میں ایں کے رب اور دین کے متعلق سوال کرتے ہیں اور ایسے میں شیطان مردے کو بہانے کی کوشش کرتا ہے ۔ تو کیااس ونت قبر پراذان دینا مردے کے لئے فائدہ مند نہ ہو گا یقیناً ہو كا، جيما كه حديث شريف مين آيا:

''جباذان دی جاتی ہے تو شیطان چھتیں میل دور بھاگ جا تاہے''۔

معلوم ہوا جب شیطان ہی نہ رہے گا تو بہکانے والا کون ہوگا۔ اور انشاء اللہ اس کی برکت سے مردے کو جوابات میں آسانی ہوجائے گی۔ اب بات رہی چندلوگوں کی ، اگروہ نہیں چاہئے کہ شیطان ان کی قبروں سے بھا گے تو ان کافعل ہے۔

حضرت علامه مولا ناعبدالتار بهدانی صاحب نے مکمل دلائل کے ساتھ اذان قبر کا ثبوت

پیش کیا ہے اور اس کو جمعیت اشاعت اہلسنت اپنی اشاعت 155 میں آپ حضرات کے لئے شاکع کر رہی ہے تا کہ اس کو پڑھ کر ہم اپنے عقا کدے منعلق صحیح طور پر باخبر رہیں۔

فقط والسلام خا دم علماء ابلسنت. سير محمد طا برنعيمي

## نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

## آغاز سخن

میت کودفن کرنے کے بعد قبر کے پاس اذان دینا مات اسلامیہ میں رائج اور مشروع ہے لیکن دورِ حاضر میں بیر معکلہ منافقین زمانہ کے اختلاف کی وجہ سے عوام الناس میں الجھا ہوا ہے کہ قبر پراذان دینے کے معاملہ میں گئی مقامات پرشد پداختلافات رونما ہوتے ہیں بلکہ کہیں کہیں کہیں تو جروظلم اور مار پیٹ تک کی نوبت پہنچتی ہے۔ منافقین زمانہ دفن میت کے بعد قبر پراذان دینے کوختی سے روکتے ہیں بلکہ تشدد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لہذا قارئین کرام کی آسانی اور فتنہ و فساد سے بیخ کے لئے اس مسئلہ کو عام فہم ، سلیس زبان میں شرعی دلائل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

#### مستله:

وفن کے بعد قبر پراذان دینا یقیناً جائز ہے، اس کے منع ہونے کی شریبت مطہرہ میں کوئی دلیل نہیں اور جس کام سے شریعت نے منع نہ فر مایا ہو، وہ کام ہرگز منع نہیں ۔ صرف یہی دلیل اس اذان کو جائز کہنے والوں کے لئے کافی ہے، البتہ جولوگ منع کرتے ہیں ان پرلازم ہے کہ وہ شرعی دلیلوں سے اپنا دعو کی ثابت کریں۔ (ایدان الأجسر فی اُذان القبر، مطبوعہ یونا پینڈ انڈیاپریس، بکھنؤ، بارہفتم ، ص۲)

## دليل نمبر 1:

صیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ منکر نکیر کے سوالات کے وقت شیطان دھوکہ دینے اور بہکانے کے لئے قبر میں پہنچتا ہے، حدیث پاک ملاحظہ فرما کیں:

امام تر مذي ايني كتاب ' 'نوا درالاصول'' ميں امام اجل حضرت سفيان تو ري رضي الله

تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں:

إِذَا سُئِلَ الْمَيِّتُ مَنُ رَبُّكَ تَرَائَى لَهُ الشَّيْطَانُ فِي صُوْرَةٍ يُشِيْرُ إِلَى نَفُسِهُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةٍ يُشِيْرُ إِلَى نَفُسِهِ أَى أَنَا رَبُّكَ، فَلِهِلْذَا وَرَدُ سُؤَّالُ التَّثْبِينِ لَهُ حِيْنَ يُسْئَلُ (نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول مطبوعة وارصادر، يروت، يُسْئَلُ (نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول مطبوعة وارصادر، يروت، ص

ترجمہ: ''ب مردے سوال ہوتا ہے کہ تیرارب کون ہے؟ شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، لیعنی میں تیرارب ہوں۔ اس لیک حکم آیا کہ میت کے لئے جواب میں ثابت قدم رہنے کی وعاکریں''۔

امام تر مذى عليه الرحمة والرضوان فرمات بين:

رہنے کے لئے شیطان کو بھا نہ ضروری ہے۔ اگر شیطان بھاگ گیا تو اب بہکا ناغیر ممکن ہے۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کس طرح بھا ئیں؟ شیطان کو بھانے کی تدبیر بھی
ہمارے رحیم وکر پم آقا ومولی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔

صیح بخاری شریف اور صیح مسلم شریف میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس ، رحمت عالم النظمی ارشاد فرماتے ہیں:

إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدُبَرَ الشَّيْطَانُ وَ لَهُ حُصَاصٌ (الصحيح المسلم، باب فضل الأذان و هرب الشيطان، مطبوع: قد يُى تب، رَا بِي، جَا، مُ ١٩٧١) ترجمه: "د جمه: "د جب موذن اذان كبتا ب، شيطان پيش پيم كر گورز نال (پاو مارتا بوا) بها گتا ب، "

صیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ: ''جب موذن اذان کہتا ہے تو شیطان چھتیں (۳۶) میل تک بھاگ جاتا ہے''۔ (اینا)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احد طبرانی (متوفی ۱۰ ۳ هه) اپنی کتاب 'آمیجم الاوسط' میں حصرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیث میں حکم آیا ہے کہ:
''جب شیطان کا کھٹکا ہو، فور أاذ ان کہو کہ وہ دور ہوجائے گا''۔ ( فادی

رضويه (مرجم)، چ۵،۹۵۵۲)

یہاں تک کی گفتگو سے ثابت ہوا کہ منکر نکیر کے سوالات کے وقت قبر میں شیطان مداخلت کرتا ہے اور جواب دینے میں میت کو بہکا تا ہے اور حدیث شریف کے ارشاد کے مطابق شیطان اذان سے بھا گتا ہے اور شیطان کو دفع کرنے کے لئے اذان کہنے کا حکم حدیث شریف سے وار دہے ۔ لہذا اپنے مسلمان بھائی کوقبر میں منکر نکیر کے سوالات کے حجے جواب دینے میں ثابت قدم رکھنے، شیطان کے بہکا و ے اور کھکے سے محفوظ و مامون، نیز اس

کو دور بھگانے کے لئے اذان کہی جاتی ہے اور بیاذان حدیثوں سے اخذ کی ہوئی ہے بلکہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عین ارشاد کے مطابق ہے اور اس میں اپنے مرحوم بھائی کی عمدہ امداد واعانت بھی ہے۔

دليل نمبر 2:

امام احمد ، امام طبرانی اور امام بیہقی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں:

لَمَّا دُفِنَ سَعُدُ بْنُ مَعَاذٍ وَ سُوِّى عَلَيْهِ فَسَبَّحَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَ سَبَّحَ النَّاسُ مُعَةُ طُوِيلًا ثُمَّ كَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ ثُمَّ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! النَّاسُ مُعَةُ طُويلًا ثُمَّ كَبَرُت؟ قَالَ: لَقَدُ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ لِمَ سَبَّحُت ثُمَّ كَبَرُت؟ قَالَ: لَقَدُ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ لِمَ سَبَّحُت ثُمَّ كَبَرُت؟ قَالَ: لَقَدُ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ المَّالَةُ مَعَالَىٰ عَنُهُ (مسند الإمام احمد بن المَصَالِح قَبُرُهُ حَتَّى فَرَّجَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ (مسند الإمام احمد بن حنبل، مطوع: وارالقر، يروت، ٣٥،٥٠٠ سَنَا (٢٧٤ مَلْمُوم: وارالقَر، يروت، ٣٣٥،٥٠٠ سَنَا (٢٧٤ مَلْمُوم)

ترجمه: ''جب حضرت سعد بن معافر رضی الله عنه دفن ہو چے اور ان کی قبر درست کردی گئ تو حضورا قدر صلی الله علیه وسلم دریتک سُبُ حَانَ الله فرماتے رہ اور صحابہ کرام بھی حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سُبُ حَانَ اللهِ کَبّ رہے ، پھر حضورا قدس اَللهُ أَکُبَرُ ، اللهُ أَکْبَرُ ، اللهِ اَللهُ أَکْبَرُ ، بھی حضور کے ساتھ اَللهُ أَکْبَرُ کَبّ اَللهُ أَکْبَرُ کَبّ رہے ، پھر صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم نے عرض کی یا رسول الله! دے ، پھر صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم نے عرض کی یا رسول الله! حضور اول شبیح پھر تکبیر فرماتے رہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس نیک مرد پر اس کی قبر نگ ہوئی تھی ، یہاں تک کہ الله تعالی نے وہ تکلیف اس سے دور فرما کر قبر کشادہ فرما وی '۔

#### شرح حديث:

اس حدیث کی شرح میں علامہ امام شرف الدین حسن بن محمد طبی شافعی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ شرح مشکلوة میں فرماتے ہیں:

أَىٰ مَا زِلْتُ أُكَبِّرُ وَ تُكَبِّرُونَ وَ أُسَبِّحُ وَ تُسَبِّحُونَ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ تَعَالَى (مرقات المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، الفصل الثالث من إثبات عذاب القبر، مطوع: كمتبه إماديه ملتان، ج المالا)

ترجمه: ''حدیث کے معنی یہ بین کہ میں اور تم برابر (مسلسل) السلسل المسلسل الله کہتے دہے، یہاں الله کہتے دہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس تنگی سے انہیں نجات بخشی'۔

اذان میں جو دیگر کلمات ہیں، وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر ہی بنی ہیں اور ان زائد کلمات سے معاذ اللہ کچھ نقصان نہیں، بلکہ بیزائد کلمات زیادہ فائدہ منداور مقصد کی تائید کرتے ہیں۔ قبر پراذان دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رحمت اللہی کا نزول ہواوراس کی برکت سے میت پر قبر میں آسانی ہو۔

ہمارے لئے قبر پر بعد دفن اذان دینے کے لئے مندرجہ بالا حدیث شریف ہی جُوت کے لئے کافی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے بعدان کی قبر پر دیر تک اَللّہ اُ اُنحبَرُ ، اَللّٰه اُنحبَرُ فرماتے رہے اور ہم بھی اپنے مردوں کو دفن کرنے بعدانہیں کلمات اَللّہ اُنحبَرُ ، اَللّٰه اُنحبَرُ کوبصورت اذان ادا کرتے ہیں۔ اس تبیر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ذکر خدا کے ذریعہ زول رحت و برکت کر کے میت پر آسانی پیدا کرنا تھا اور اذان دینے میں وہی کلمات دہرا کر ہمارا مقصد بھی ہی ہے۔

شایداب بھی کوئی منع کرنے والا ہیرونا روئے کہ اذان میں اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کے علاوہ جودیگر کلمات ہیں ، ان کا کیا مطلب؟ جوا باعرض ہے کہ آپ مسائل جج سے اگر واقف ہیں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ حدیث شریف میں'' تلبیہ'' کے کون سے الفاظ وار وہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے تو ہم وہ حدیث پیش کئے دیتے ہیں:

لَّبُيْكَ، لَبَيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمُدُ وَ النِّعُمَةَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمُدُ وَ النِّعُمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لا شَرِيْكَ لَك

حدیث شریف میں تلبیہ کے وہی الفاظ وارد ہیں جومندرجہ بالا حدیث میں مذکور ہیں لیکن اجلہ صحابہ عظام مثلاً: امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت امام حس مجتبی وغیرہم رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین تلبیہ کہ الفاظ میں دیگر الفاظ ملانے کوروار کھتے ہیں اوران حضرات کے فتش قدم پر چل کرملت اسلامیہ کے قطیم الثان ایم کہ کرام اور فتھائے عظام نے بھی تلبیہ میں زیادتی الفاظ کوروار کھناا ختیار فرمایا ہے۔

فقدی مشہور ومعروف کتاب "مہرایہ" میں ہے:

لَا يَنْبَغِى أَنُ يُخِلَّ بِشَى مِنُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ فَلَا يُنْبَغِى أَنُ يُخِلَّ بِشَى مِنُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ فَلَا يُنْبَعِينَ وَ إِظُهَارُ لَنَّ الْمَقُصُودَ الثَّنَاءُ وَ إِظُهَارُ الْعُبُودِيَّةِ فَلا يُمُنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ (الهداية، باب الإحرام، مطوع: الْعُبُودِيَّةِ فَلا يُمُنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ (الهداية، باب الإحرام، مطوع:

المكتبة العربية ، كرا چي، جا،ص ١٦)

ترجمہ: ''ان کلمات میں کمی نہ کرنی چاہئے کہ یہی کلمات نبی تقلیقے سے منقول ہیں تو ان کلمات میں سے گھٹائے نہیں اور اگر بڑھائے تو جائز ہے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بندگی کا اظہار کرنا ہے تو کلمات (الفاظ) زیادہ کرنے کی ممانعت نہیں''۔

قبر پر بعد دفن اذان دیے سے منع کرنے والے حضرات سوچیں کہ قبر پراذان دینے والے آخر کیا کرتی ہیں؟ اپنے مسلمان میت کی آسانی کے لئے اللہ کا ذکر ہی تو کرتے ہیں، کوئی ناچ گانا یافلمی ترانہ یا گالی گلوج تو بکتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا، اس کی کبریائی اور وصدانیت کا بیان، اس کی محبوب اعظم اللہ کی کے رسالت، اور اپنی بندگی کا اقر ار ہی تو کرتے ہیں۔ ان موذن کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جن کے کہنے اور سننے والے دونوں پراجرو

تواب مرتب ہوتا ہے پھرانہیں اس کار خیر ہے کیوں روکا جاتا ہے؟ ارے معاملہ صرف اذان سے بازر کھنے تک ہی مخصر نہیں بلکہ ظلم وتشد د کا بیالم ہے کہ قبر پراذان دینے کے معاملہ کو اتنا بردھاتے ہیں کہ مار پیٹ تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے، بیکہاں کا انصاف ہے؟

## دليل تمبر 3:

حضرت ابوسعید خدری ، حضرت ابو ہریرہ اورام المؤمنین حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم ہے روایت ہے کہ حضورا قدس علیہ ارشا دفر ماتے ہیں:

لَقِنُواْ مَوْتَاكُمُ لَا إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ (سَن أَبي دانود، باب في التلقين، ٢٥،٥٥٠) ترجمه: "أي مرن والول كولا إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ سَكَا وَ-

جو شخص جان کنی کی حالت میں ہے، وہ ابھی زندہ ہے لیکن ایبا مجبور ہوتا ہے کہ مثل مردہ اس کی حالت ہوتی ہے اور وہ مجازاً مردہ ہے، اسے کلمہ اسلام سکھانے کی حاجت اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اسے کلمہ یا د آجائے اور اس کا خاتمہ اس کلمہ پاک پر ہواور وہ شیطان تعین کے بہکا وے اور بہلا وے میں نہ آئے۔

جو دفن ہو چکا ہے، وہ حقیقۂ مردہ ہے اسے بھی کلمہ پاک سکھانے کی حاجت ہے کہ بعون اللہ تعالیٰ جواب یا دہوجائے اور شیطان کے بہکانے میں نہآئے اور بے شک اذان میں یہی کلمہ کلا إِللهُ إِلاَّ اللَّهُ تَیْن مرتبہے۔

بلد! اذان ك كلمات مكر نكير كسوالات كجوابات سكمات بين:

41, 20 66

لعنی تیرارب کون ہے؟

(۱) مَنُ رَبُّكَ ، (۱) (۲) مَا دِيْنُكَ

لعنی تیرادین کیاہے؟

(٣) مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَ الرَّجُل؟

یعن تواس مردیعنی نبی ایسی کے

بارے میں کیااعقادر کھتاتھا؟

اب آیئے! دیکھیں کہ منکر نکیر کے مذکورہ تین سوالات کے جوابات اذان سے کس

اَللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ،

ٱللَّهُ أَكْبَرُ عِارِمِ تنبه

اَللَّهُ أَكْبَوُ، اَللَّهُ أَكْبَوُ وومرتبه

أشْهَدُ أَنُ لَا إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ وومرتبه-

یہ تمام کلمات منکر نکیر کے پہلے سوال تیرارب کون ہے؟ کا جواب سکھا کیں گے کذان

حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ وومرتبها ورحَىَّ عَلَى الْفَلاح دومرتبه- طرح معلوم ہوں گے؟

(۱) اذان کی ابتداءمیں

• اذان کے درمیان

• اذان كےدرمیان

کے سنتے ہی یادآئے گا کہ میرارب اللہ ہے۔

(٢) اذان كورميان مين :

یکلمات منکرنگیر کے دوسرے سوال تیرادین کیا ہے؟ کا جواب تعلیم کریں گے کہ میرادین وه تقا، جس كانمازركن اورستون ب\_الصَّلاةُ عِمَا دُ الدِّينِ لِعِن نماز دين كاستون ب، يعني میرادین اسلام ہے، جس میں نماز پڑھنی فرض ہے۔

(٣) اذان كورميان مين : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللَّهِ وو

یے کمات اے منکر نگیر کے تیسر ہے سوال کا جواب سمھائیں گے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کا رسول جانتا تھا۔ المختصر! دفن کے بعد قبر پراذان دینا عین ارشاد نی الله کھیل ہے۔ یہاں تک ہم نے صرف تین دلیلیں پیش کی ہیں، جن کے مطالعہ سے قارئین کرام پرصاف ظاہر ہو گیا ہوگا کہ دفن کے بعد قبر پراذان دینا جائز بلکہ مشخب ہے، اس مسللہ کی جن صاحب کو تفصیلی معلومات در کار ہو، وہ امام اہل سنت مجد دوین و ملت، امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ و الرضوان کی کتاب ایساندان الاجسو فسی اذان المقبسو (سن تصنیف کے ۱۳۰۰ ھ) کا مطالعہ فرمائیں ۔ اس کتاب میں آپ نے پندرہ دلائل قاہرہ سے اذان قبر کا جواز ثابت کیا ہے )۔

## اذان قبر برجاملانه اعتراض اوراس كاعلمي جواب:

اذان قبر کے متکر بعض جہال بیاعتراض کرتے ہیں کہاذان تو نماز کا اعلان کرنے اور
کی اطلاع کے لئے ہوتی ہے۔ یہاں کون کی نماز ہوگی جس کے لئے اذان کہی جاتی ہے؟
بیاعتراض سراسر جہالت پر بہنی ہے، ان کی جہالت انہیں کوزیب دیتی ہے، شریعت مطہرہ میں نماز کے علاوہ کئی موقعوں پراذان دینامتحب فر مایا گیا ہے مثلاً احادیث مبارکہ میں ہے کہ:

- جبشيطان كا كري كامو، تب اذ ان كهو، وه دفع موجائ كار (طبراني، المعجم الأوسط)
  - جب آگ دي موراً الله أُكبَرُ بكثرت مراركرو، وه آگ بجه جائے گي (مرقاة المفاتيح)
- جب کسی میں اذان دی جائے ، تو اللہ تعالی اس دن اس بستی کوا پئے عداب میں امن دیتا ہے۔ (طبرانی، المعجم الکبیر، جا، ص۲۵۷)
- جب حضرت آ دم علی نبینا وعلیه الصلا ة والسلام جنت سے زمین (ہندوستان) میں اترے، انہیں گھبراہٹ ہوئی تو حضرت جبریل نے اتر کراؤان دی۔

(حلية الأولياء، ج٢،٩٥١)

ایک مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین ،مولائے کا نئات ،حضرت سید ناعلی مشکل کشارضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹمگین و کھا، ارشاد فر ملانا سرعلی! میں تمہیس عملین پاتا ہوں، اپنے گھر والوں میں ہے کسی ہے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان کہے، اذان غُم اور پریشانی کو دفع کرتی ہے۔ (موقاۃ المفاتیح، جمیم ۱۲۹)

محضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی الله عنهما کی ولادت ہوئی ، تب حضورا قدس صلی الله عنهما کی ولادت ہوئی ، تب حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی ۔ (تومذی اورابو داؤد)

ای لئے آج ہرمسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا پچرکے کان میں اذان دینے کا دستورورواج ملت اسلامیہ میں شرق سے لے کر غرب تک اور شال سے لے کر جنوب تک عام ہے۔

مندرجہ تمام مقامات ومواقع میں اذان کے بعد کوئی نماز نہیں ہے بلکہ ایک قاعدہ یاد
رکھیں کہ اذان دینے سے نماز پڑھنا واجب یا فرض نہیں ہوجا تا۔ بلکہ نماز سے پہلے عام طور پر
یا نچوں وقت مسجد میں جواذان دی جاتی ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے اور بیسنت مؤکدہ بھی
جماعت قائم کرنے کے لئے ہے۔ اگر مسجد کے علاوہ کی ایک مکان میں جماعت قائم کی
جائے جہاں محلّہ کی مسجد کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، تواب جماعت قائم کرنے کے لئے اذان
کہنا وہاں بھی سنت مؤکدہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔

المخضر! ہراذان کے بعدنما زنہیں اوراذان دیٹا کبھی بھی حصول برکت اور دفع ضرر کے لئے بھی ہوتا ہےاور قبر پر دی جانے والی اذان اسی پرمحمول کی جائے۔

## اس جواب برمنكرين كمضحكه خيزاعتراض:

ابھی ہم نے چندالی اذانوں کا ذکر کیا جن کے نماز نہیں ،گرمنگرین ان تمام اذا نوں
کو فراموش کر کے صرف بچے کے کان میں دی جانے والی اذان بطور دلیل پیش کرتے ہیں
کہ نومولود یعنی تازہ پیدا شدہ بچے کے کان میں دی جانے والی اذان کے بعد تو نماز ہے۔اور
وہ نماز جو بعد موت ہوتی ہے ، یعنی نماز جنازہ ، لیکن بیاذان دفن کے بعد قبر پر دی جاتی ہے ،

سب سے پہلے پہلی بات ہے کہ بچے کے کان میں دی جانے والی اذان کو نماز جنازہ کی اذان بتانا خالص جہالت ہے، کسی کے مرنے سے سالہا سال پہلے اس کی ولا دت کے وقت کان میں دی گئی اذان کو اس کی نماز جنازہ کی اذان بتانا نری جہالت ہی ہے۔ بچے کے پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں جواذان دی جاتی ہے وہ اذان شیطان کے ضرر اور شر ہے۔ مفوظ کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔

مگر! پھر بھی میدان دلیل میں آ کرمنگرین کا پیرکہنا کہ بچیہ کے کان میں دی جانے والی اذان ،نماز جنازہ کی اذان ہے۔اس ضعیف اور لاغر مریض دلیل کا جواب ترکی بیرتر کی ہیہ ہے:

## جواب اعتراض:

اگر منکرین بچہ کے کان میں دی جانے والی اذان کو نماز جنازہ کی اذان مانتے ہیں تو نماز جنازہ صرف قیام بعنی کھڑے ہو کرادا کی جاتی ہے اور اس نماز میں رکوع، تحدہ وغیرہ نہیں ۔ صرف قیام ہے اور قیام نماز کے تمام افعال (کاموں) میں ادنی فعل ہے۔ سب سے افضل فعلِ نماز سجدہ ہے، حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں کہ:

"نبدہ کو خدا سے سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا

ع ﴿ (ملم شريف)

نماز میں سب سے اعلیٰ فعل لیعنی سجدہ نماز جنازہ میں نہیں ،صرف ادنیٰ فعل لیعنی قیام ( کھڑے ہونا ) سے ہی جنازہ کی نماز ہوتی ہے۔ پھر بھی پینماز مقبول ہے اور درست ہو جاتی ہے۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے کان میں جواذان دی جاتی ہے، اس اذان کونماز جنازہ کی اذان اگر مان بھی لیس تو یہ کہنا ہوگا کہ اس اذان کے بعد صرف ادنیٰ افعال نمازیعنی

باقی رہا میسوال کہ دفن کے بعد قبر پر دی جانے والی اذان کے بعد اب کون می نمازادا کی جائے گی؟اس کا جواب میہ ہے کہ:

> قرآن مجید پاره ۲۹، سور و قلم ، آیت نمبر ۲۲ میں ہے: یَوُمَ یَکُشِفُ عَنُ سَاقٍ وَ یُدُعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلا یَسْتَطِیْعُونَ ترجمہ: ''جس دن ایک ساق کھولی جائے گی اور سجدہ کو بلائے جائیں گونہ کر سکیں گے''۔ (کزالا ہمان)

#### تفسیر:

اس آیت کی تفییر میں امام المفسرین، رئیس المجتبدین، حضرت علامه امام جلال الدین عبد الرحمٰن بن کمال السیوطی (المتوفی ۱۹۱۱ه م) رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں:

هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شِدَةِ اللَّهُمُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ لِلْحِسَابِ وَ الْجَوْرَآءِ

(تفیر جلالین شریف، مطبوعہ: بیروت، ۵۲۵)

ترجمہ:'' قیامت کے دن کی تخق حیاب اور جزاء کے معاملے میں''۔ استعمال میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

یعنی جب کشف ساق ہوگا یعنی قبامت کے دن حساب اور جزا کے معاملہ میں تختی پیش آئے گی ،اس دن بھی کفار اور منافقین سجدہ نہ کریں گے یعنی ان کو بلایا جائے گالیکن وہ اپنے کفراور نفاق کی وجہ سے سجدہ نہ کرشکیس گے۔

ليكن!

الحمد لله! صحیح العقیدہ مومنین الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا، بعد دفن قبر پر دی جانے والی اذان اس نماز کی اذان ہے۔ حالانکہ بینماز کافعل سجدہ نماز جنازہ کے فعل قیام سے افضل ہے۔ منکرین کے اعتراض کا جواب قرآن سے مل گیا کہ بعد دفن قبر پر دی جانے والی اذان رو زمحشر ہونے والی نماز کی اذان ہے۔

لہذا بروزمحشر جولوگ نماز (سجدہ ) ادا کریں گے، وہ بعد دفن قبر پراذان دیتے ہیں اور

منافقین کشف ساق کے وقت لینی روز محشر بحدہ ادا نہ کرسکیں گے، وہ قبر پراذ ان نہیں دیتے بلکہ انکار کرتے ہیں اور بختی ہے منع کرتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن جب ان سے بحدہ ہی نہ ہوسکے گاتو پھراس نماز کے لئے دفن کے بعد قبر پر کیوں اذ ان دیں؟۔

## ایک مزیداعتراض اوراس کاجواب:

بعد دفن قبر پراذان دینے کے منکر اور اس اذان کوسب بنا کر جھڑا فساد برپا کرنے والے منافقین زماندایک ہے تکی دلیل میر بھی پیش کرتے ہیں کہ قبر پراذان دینے کا جھم قرآن میں کہا ہے؟ قرآن مجید کی کون می آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دو۔

اس کا جواب بہت آسان ہے، جبتم کسی چیز کے جواز کا ثبوت قرآن سے طلب کرتے ہو، تو انساف کا تقاضا تو بیہ ہے کہ ممانعت کا ثبوت بھی قرآن سے پیش کرنا تمہارے ذمہ ہے، لہذااب ہم ان منافقین زمانہ سے سوال کرتے ہیں کہ بعد دفن قبر پراذان دیے کی قرآن میں کہاں ممانعت ہے؟ بلکہ قرآن مجید کی کس آیت میں بیار شاد ہے کہ ''میت کو دفن کرنے کے بعد قبر براذان مت دو'۔

مزید برآں ہم منافقین ہے ایک اہم بات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہر مسلہ اور ہرفعل کا ثبوت اگر قرآن ہی سے طلب کرتے ہیں اور جس چیز کا ظاہر ثبوت قرآن سے نہیں پیش کیا جا سکتا ہے، اس پڑمل نہیں کرتے بلکہ اس کوختی ہے روکتے ہو، تو اب ہم پوچھے ہیں کہ:

🖈 پانچوں وقت کی نماز کی رکعات کی تعداد کیا ہے؟

ہرمسلمان جانتا ہے کہ:

الله فخريس جارد كعت بين (٢ سنت مؤكده + ٢ فرض = ٢)

المرين باره ركعات بين ( مسنت + م فرض + ٢ سنت + ٢ نفل = ١٢)

عصر من آثم را من الله من ( من من في من كر و + م فرض = ( من من الله من كر و + م فرض = ( من من كر و من من كر و م

مغرب میں سات رکعات ہیں (سمفرض + ۲ سنت + ۲ نفل = ۷)

ت عشاء میں سترہ رکعات ہیں ( سنت غیرمؤ کدہ + ۴ فرض + ۲ سنت + ۲ نفل + س
 وتر + ۲ نفل = کا)

اب آپ قر آن سے ان رکعات کا ثبوت پیش کریں، قر آن مجید کی وہ کون می آیات ہیں جن میں بیار شاد ہے کہ:

- 😂 اےا بمان والو! فجر میں جارز کعات پڑھو۔
- ا ہے ایمان والو! ظہر میں بارہ رکعات پڑھو۔
- 🚳 اےایمان والو!عصر میں آٹھ رکعات پڑھو۔
- اے ایمان والو! مغرب میں سات رکعات پڑھو۔
  - 🚳 اےابیان والو!عشاء میں ستر ہ رکعات پڑھو۔

ارے حد تو یہ ہے کہ رکوع اور بچود کی تبیجات کی تشریح ودلیل بھی آپ قر آن کی آیات نہیں پیش کر سکتے۔

- الكوع مين سبحان ربى العظيم پڙھے ہيں۔
- 😸 تجده میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں۔

اب بتائي ! قرآن مجيد كي كون ي آيات مين يظم كلها بوائد:

- ا عنماز پڑھنے والو! رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو۔
  - ا عنماز يوصف والواسجده مين سبحان ربى الاعلى يوهو

بعدد فن قبر پراذان دیے کے جوت میں اگر قرآن مجیدی آیت ہے دلیل کا اصرار اور مطالبہ ہے تو پھر پانچوں وقت کی نماز کی رکعات اور رکوع و جود کی تبیعات کے لئے قرآن مجید کی آیت ہے دلیل کیوں نہیں طلب کرتے؟ آدمی ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی مرتبہ مرتا ہے اور صرف ایک مرتبہ ہی وفن ہونے کی وجہ سے صرف ایک مرتبہ ہی اس کی قبر پر

اذان دی جاتی ہے، اس ایک مرتبہ والے کام پر منافقین زمانہ نے ایسا واویلا مچار کھا ہے کہ قبرستان ہی میں مار پیٹ اور جھڑا کر کے بیچارے مردول کو بھی چین سے نہیں سونے دیتے اور خود روزانہ پانچ وقت کی کل اڑتالیس (۴۸) رکعات کے چھیا نوے سجدوں میں ۴۸۸ مرتبہ سُنہ کے ساب سے پڑھتے ہیں) اور مرتبہ سُنہ کے حیاب سے پڑھتے ہیں) اور اس پڑھنے کی ان کے پاس قرآن سے کوئی دلیل نہیں۔

جو کام آدمی کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کیا جاتا ہے لیعنی دفن کے بعد قبر پراذان، اس کے لئے اتنا شور شرا بااور قر آن سے ثبوت مانگا جائے اور جو کام خودروزانہ ۲۸۸ مرتبہ کریں،اس کے لئے کوئی دلیلِ قر آن کی حاجت نہ سجھنا کہاں کا انصاف ہے؟۔

## منافقين كا آخرى حربه!.....اوروه بهى ناكام:

منافقین زمانہ قبر کے پاس وفن کے بعد دی جانے والی اذان کی مماِنعت میں دلیل دینے سے جب عاجز آجاتے ہیں، تو وہ اپنی پرانی عادت کے مطابق بدعت کا رونا روتے ہیں کہ بیاذان بدعت ہے۔ اپنے زعم باطل کی بناء پراس اذان کو بدعت کہنے کے بعد ایک حدیث کی رٹ لگاتے ہیں: 'منگ بدعمة ضَلالَة وَ مُکُلُّ ضَلَالَةٍ فِی النَّادِ ''بیعنی ہر بدعت مراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم ہیں ہے۔

ان منافقین سے بیہ پوچھوکہ جناب! آپ پہلے بیبتا کیں کہ بدعت کی گنٹی قشمیں ہیں؟ تو بوکھلا جا کیں گے اور بوکھلا ہٹ میں کہیں گے کہ ارب بدعت کی بھی بھی اقسام ہوتی ہیں؟ حدیت میں جب بدعت کو گمراہی فرما دیا گیا ہے تو اب بدعت گمراہی ہی ہے، بدعت جس قسم سے بھی ہوحدیث شریف کے ارشاد سے ہر بدعت گمراہی ہی ہے۔

منافقین زمانہ کے اس قول کا ذب کا جواب دیتے ہوئے یہ بتانا ہے کہ بدعت کی گئ اقسام ہیں، مثلاً:

(۱) برعت اعتقادی (۲) برعت عملی

(٣) برعت حسنه (٣) برعت سيد (۵) برعت جائز (۲) برعت مستحب (۵) برعت واجب (۸) برعت مروه (۹) برعت حرام

مندرجہ بالا اقسام میں کچھ بدعات ممنوع ہیں اور کچھ بدعات جائز، بلکہ ان کا کرنا ضروری ہے۔قارئین کرام کی سہولت کے لئے ذیل میں ہم بدعات کا نقشہ ارقام کرتے ہیں۔

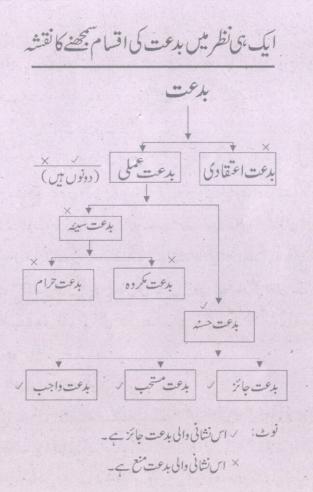

ان تمام اقسام کی تفصیلی وضاحت یہاں ممکن نہیں صرف آپ اقسام بدعات کے سامنے دیئے گئے نشان سے سیجھ لیں کہ بدعت کی جس قتم کے سامنے میر ( ) نشان ہے وہ جائز ہے۔ بدعت کی جس قتم کے سامنے میر ( ) نشان ہے، وہ نا جائز اور منع ہے۔ بدعت کی جس قتم کے سامنے میر ( ) نشان ہے، وہ نا جائز اور منع ہے۔

#### بدعت واجب

بدعت کی صرف ایک قتم پر اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں ، اوروہ ہے بدعت واجب شاید منافقین زمانہ کو بیدنام سنتے ہی چکر آجائے اور ان پرغشی طاری ہو جائے ، کیونکہ بدعت اور واجب بید ونوں منافقین زمانہ کے لئے متضاد ہیں ، کیکن حقیقت بید ہے کہ بدعت بھی بھی واجب ہوتی ہے۔

عام طور پر قرآن مجید کا جونسخه پوری دنیا میں ہرسال لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے،
اس میں اعراب ہوتا ہے بعنی ہرلفظ پر زیر، نیر، پیش وغیرہ کی علامت ہوتی ہے اگر قرآن مجید
میں اعراب نہ چھا ہے جا کیں اور بغیر اعراب کے صرف حروف والا ہی قرآن مجید شائع کیا
جائے تو شاید ہی کوئی اسے سیح پڑھ سکے بلکہ اچھا چھے مولوی حضرات بھی قرآن مجید کو سیح کے بڑھ سکے بلکہ اچھا چھے مولوی حضرات بھی قرآن مجید کو سیح پڑھ سکے بلکہ اپھے ایک وجہ سے فساد معنی ہوں گے اور وہ فساد
پڑھ سکیں گے، نینجاً ایسی فاش غلطیاں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے فساد معنی ہوں گے اور وہ فساد
معنی یعنی مطلب کا بدل جا با مجمی کھی کفر کی حد تک پہنچ جا کیں گے مثلاً قرآن مجید، پارہ ۱۹،
معنی یعنی مطلب کا بدل جا با مجمی کھی کفر کی حد تک پہنچ جا کیں گے مثلاً قرآن مجید، پارہ ۱۹،
مورہ طلا ، آیت نمبر ۱۲ا میں ہے:

وَ عَصٰی اَدَمُ رَبَّهُ فَغُولی ترب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو ترجہ: لینی آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہاتھااس کی راہ نہ پائی۔(کنزالایمان) اگر اس آیت پر اعراب نہ ہوں اور کوئی اس آیت کومعاذ اللہ اس طرح پڑھے''وَ عَصٰی ادَمَ رَبُّهُ فَعُولی ''تواس کے معنی معاذ اللہ بیہوں گے کہ آدم کے حکم میں اس کے رب سے لغزش واقع ہوئی تو جومطلب جا ہاتھا اس کی راہ نہ پائی۔ (معاذ الله)

ای طرح سورہ فاتحہ میں 'آئے عَمْتَ عَلَیْهِمُ '' لِیعِیْ جن پرتو نے احسان کیا۔ اس آیت کواگرکوئی ''آئے عَمْتُ عَلَیْهِمُ '' پڑھے گا تواس کی معنی معاذ اللہ بیہوں گے کہ جن پر میں نے احسان کیا۔ نتیجہ بیہوگا کہ نماز فاسد ہوجائے گی۔ لہٰذاقر آن مجید کے حروف والفاظ پراعراب لگانے کی جب ضرورت محسوں کی گئی تو جاج بن یوسف ثقفی (المتوفی ۴۹ ہجری) نے قرآن مجید میں آعراب لگوائے اور ایک روایت میں خلیفہ عبد الملک بن مروان (المتوفی ۴۸ ہجری) کے زمانہ میں اس کی ورخواست سے امیر المومنین سیدنا مولاعلی مشکل کشارضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں اس کی ورخواست سے امیر المومنین سیدنا مولاعلی مشکل کشارضی اللہ تعالی عنہ کے شاگر ورشید حضرت ابوالا سود دو کی نے لگائے۔ (فاوی رضویہ، مطبوعہ: رضا کیڈی، ہبئی، ج۲۱، کے شاگر ورشید حضرت ابوالا سود دو کی نے لگائے۔ (فاوی رضویہ، مطبوعہ: رضا کیڈی، ہبئی، ج۲۱،

المخضر! قرآن مجید میں اعراب لگانا ایسی شخت ضرورت ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ،
اور بداعراب قرآن محنورا قدس اللہ اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ
میں نہ تھے، اور بدالی بُدعت ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں لہٰذا ملت اسلامیہ کے فقہاء نے
اسے نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ اس کو واجب فرمایا ہے لہٰذا یہ بدعت واجب ہے۔

اگر منافقین زمانہ صحیح معنی میں بدعت کے مخالف ہیں اور ان کے زویک ہر بدعت گراہی ہے توان پرلازم ہے کہ جس قرآن مجید کے نسخے میں اعراب لگے ہوئے ہوں ،ان کو ہاتھ تک ندلگا ئیں اور پورے قرآن سے اعراب مٹادیں۔

### حديث شريف كافرمان:

ہر نیک اور جائز کام کے لئے قرآن مجید سے صریح تھم کا مطالبہ کرنا نری جہالت ہے۔ ہر فعل کا الگ اور صراحت سے تھم قرآن مجید میں نہیں پایا جاسکتا بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وار داحاویث مبار کہ میں بھی پایا جانا مشکل ہے، اسی لئے تو سرکار دو عالم علیہ ا

### نے ارشادفر مایاہے:

رُوَى الْبَزَّارُ عَنُ أَبِى الدَّرُدَاءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: مَا أَحَلَّ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ، وَ مَا صَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَ مَا سَكَتَ عَنُهُ فَهُوَ عَفُوْ، فَقَابِلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَّتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمُ يَكُنُ لِسَكَتَ عَنُهُ فَهُوَ عَفُوْ، فَقَابِلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَّتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمُ يَكُنُ لِسَكَتَ عَنُهُ فَهُوَ عَفُوْ، فَقَابِلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَّتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمُ يَكُنُ لِسَكَتَ عَنُهُ فَهُو عَفُوْ، فَقَابِلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَّتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمُ يَكُنُ لِيسَعَّا وَلَا اللَّهُ لَمُ يَكُنُ لِيسَعَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

(البدعة الحسنة اصل من اصول التشريع، ١٠٨٠) ترجمه: '' حضرت بزار في حضرت ابو درداء رضى الله تعالى عنه به روايت فرمايا كه انهول في كها كه حضورا قد س الله تعالى عنه الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في كتاب مين جوحلال فرمايا به وه حلال به اورجس امر تعلق في كتاب مين جوحام فرمايا به وه حرام به اورجس امر تعلق في الله تعالى من عافيت طلب كرو، لين به شك الله تعالى بهمى كوئى چيز الله تعالى سي عافيت طلب كرو، لين به شك الله تعالى بهمى كوئى چيز فراموش نهين كرتا، پهريم آيت كريمة تلاوت فرمائى "و ما كان رَبّيك فراموش نهين كرتا، پهريم آيت كريمة تلاوت فرمائى "و ما كان رَبّيك في سيئيا" ' (موره مريم، آيت ١٢٨، پاره ١١) يعني تيرارب بهو لنه والي نوالينين" و نسبينًا '' (موره مريم، آيت ١٢٨، پاره ١١) يعني تيرارب بهو لنه والي والينين" و نسبينًا '' (موره مريم، آيت ١٢٨، پاره ١١) يعني تيرارب بهو لنه والي والينين" و نسبينًا '' (موره مريم، آيت ١٢٠، پاره ١١) يعني تيرارب بهو لنه والي والينين" و نسبينًا '' (موره مريم، آيت ١٢٠٠) يعني المرورة المين المورد كريمة بين اورها كم في بيرارب بهو لنه والي والينين" و نسبت كريمة بين اورها كم في بيرارب بهو لنه والي المنهورية والي المنهورية بين اورها كم في بيرارب كالها كمان حديث كي النادي عين اورها كم في بيرارب كوريم كريمة بين اورها كم في بيرارب كوريم بيرارب كيوريم بيرارب كوريم بيرارب كوريم بيرارب كيرارب كوريم بيرارب كيروروم بيرارب كيرارب كوريم بيرارب كيرارب كيرارب

### ایک اور حدیث:

وَ رَوَى اللَّهَ ارَ قُطنِينَ عَنُ أَبِى ثَعَلَبَةَ الْخَشْنِي عَنُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضِيعُونَهَا وَ صَكّتَ عَنُ أَشْيَاءٍ فَلا تَعْتَدُوهُما ، وَ سَكّتَ عَنُ أَشْيَاءٍ وَحُمّةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسُيَان فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا

(البدعة الحسنة اصل من اصول التشريع، ص١٠٨)

ترجمه: ''اور دارقطنی نے حضرت ابو ثغلبہ شنی سے روایت کیا کہ حضور اقدى عليه ارشادفر ماتے بين كه بيشك الله تعالى في كھ فرائض فرض کئے ہیں تو انہیں مت چھوڑ واور کھے حدیں مقرر فر مائی ہیں تو اس ے آگے مت بروهو، اور کی چیزیں حرام فر مائی ہیں تواہے مت کرواور کچھ چیزوں سے خاموثی اختیار فر مائی ہے اور پیخاموثی اختیار کرناتم پر رحم كرتے ہوئے بغير محلولے ہيں ہتوان معاملوں كے بيجھےمت برو"۔ مندرجه بالا دونوں احادیث کریمہ صاف حکم فر مارہی ہیں کہ

الله تعالیٰ نے جن کا موں کوحرام فر مایا ہے، وہ حرام ہیں۔

الله تعالیٰ نے جن کا موں کوحلال فر مایا ہے ، وہ حلال ہیں۔

لیکن قرآن مجید میں جن کا مول کے متعلق صریح اور صاف وضاحت نہیں فرمائی گئی کہ ید کام حلال ہیں یا حرام؟ بلکہ ان کاموں کے تعلق سے سکوت فرمایا گیا ہے، وہ کام معاف ہیں، لیکن ان کا موں میں صرف اتناہی ویکھا جائے گا کہ ان کا موں کے کرنے سے شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ ہونی جا ہے یاان کا موں کے کرنے سے کوئی سنت ختم نہ ہوتی ہو۔

ایک ضروری بات کی طرف قارئین کرام کی توجه در کار ہے کہ مندرجہ دونوں احادیث میں سے دوسری صدیث کے جوالفاظ بیں کہ 'وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ رَحُمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْر نِسْنِيان فَلا تَبُحَثُوا عَنْهَا "ليني "اورخاموشي اختياركرنا، تم يرحم كرتے ہوئے ہے، بغير بھولے''۔جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھ کا موں کے تعلق سے سکوت اختیار فر مایا ہے، وہ مجول کرنہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجو لئے سے پاک ہے، بلکہ ہم پررحم وکرم فر ماتے ہوئے سکوت فر مایا ہے، اگران کا موں کو واجب یا فرض کر دیا گیا ہوتا، تو اس کے کرنے کی ذ مەدارى اورفکرلا زم آتى ہے اوراس كى ترك پر گناه كا جرم عائد ہوتا اوراگران كاموں كو

ناجائزیا حرام قرار دیا گیا ہوتا تو اس سے بچنے اور اس سے اجتناب کا التزام کرنا پڑتا اور اس کے کر لینے سے خلاف شرع کام کا ارتکاب، گناہ ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم علیہ سے محلاف میں کچھ کا موں کے تعلق سے کی قتم کا صریح حکم نازل نہیں فرمایا۔ علیہ البذا ہم پر لازم ہے کہ ایسے کا موں کے بارے میں زیادہ جھک جھک اور بک بک نہ کریں اور نہیں ان کا موں کے بارے میں کرید کر ہندی کی چندی کریں، کیونکہ حدیث شریف میں ضاف حکم ہے کہ فلا تنہ جُنُو اعنها'' لیعیٰ 'ان معاملوں کے پیچھے مت پڑو'۔

الہذامیت کو فن کرنے کے بعد قبر دی جانے والی اذان کے مسئلہ میں جب جواز کی اتنی ساری دلیلیں موجود ہیں اور یہ کام فی نفسہ اچھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتل ہے توا سے جائز ومستحب کام کے سلسلہ میں جھڑا، فساد، مار پیٹ، گالی گلوج جیسے رذیل افعال کاار تکاب کر کے تفریق بین المسلمین یعنی مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنا اور فتنہ برپاکرنا نا قابل معافی جرم ہے۔

حطرت عمر فاروق ضيفيه نے تراوی کی جماعت کواچھی بدعت کہا:

دور حاضر کے منافقین بات بات پر 'نبرعت ، بدعت 'کا واویلا مچاتے ہیں اور 'نہر بدعت گر ہی ہے اور ہر گراہی دوزخ میں ہے 'کا شور بر پاکرتے پھرتے ہیں۔ اوراق سابقہ میں ہم نے بدعت والحب کا تذکرہ کیا ہے جس میں صاف ٹایت ہوگیا کہ پچھ بدعات واجب بھی ہوتی ہیں۔

ام رالمؤمنین خلیفة المسلمین غیظ المنافقین حضرت سیدناعمر فاروق رضی الله عنه نے بھی ایک منظ کام کو' بدعت' اوروہ بھی' 'اچھی بدعت' فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ الْقَادِى قَالَ خَرَجُتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ لَيُلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا

النَّاسُ اَوُزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ فَيُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ يُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى الرَّجُلُ النَّفْسِهِ وَ يُصَلِّى اللَّهُ عَنْهُ فَيُصَلِّى بِصَلاتِهِ الرَّهُ عَلَى فَقَالَ عُمَرَ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَ اللّهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى قَادِئُ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْشَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بُنِ كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ خَرَجُتُ مَعَهُ أَمْشَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بُنِ كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ خَرَجُتُ مَعَهُ لَيُلَمَّ أَخُولَى وَ النَّاسُ يُصَلَّوهُ وَالِيَعِمُ فَقَالَ عُمَرَ بُنُ لَيْكَمَّا اللهُ عَنْهُ نِعْمَ الْبَدْعَةُ هَلِذِهِ ..... الخ

(السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الصلاة، باب قيام شهر رمضان، ٢٠،

ص ۲۹۳ ، مطبوعه: بيروت ، لبنان)

ترجمہ: '' حضرت عبد الرحمٰن بن عبد القاری ہے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں معجد پہنچا تو لوگ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہا تھا، تو عمر بن خطاب نے فرمایا : فتم خداکی میں سجھتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک امام پر بہنچ کر دوں تو بیزیادہ بہتر ہوگا۔ پھر عمر بن خطاب نے ارادہ فرمایا اور ابی بن کعب کو امام مقرر فرمادیا۔ راوی کہتے ہیں پھر میں عمر بن خطاب کے ساتھ دوسری رات معجد پہنچا تو لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بید مکھ کر عمر بن خطاب نے در مایا: ''کیا ہی عمدہ ہے بیا بدعت''۔

اس حدیث کے الفاظ میں 'نیعُم البِدُعَهُ هٰذِه ' 'بین ' کیا ہی عمرہ ہے یہ بدعت' غور طلب ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تر اوس کی نماز باجماعت پڑھنے کو اچھی بدعت فر مایا ، لہٰذا ہم اس ضمن میں طویل بحث نہ کر تے ہوئے صرف اتنا ہی عرض کرتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں۔ بعض بدعات اچھی بھی ہیں اور بعض بدعات تو الی ضروری ہیں کہ ہماری دین معاملات میں ایسی کھل مل گئی ہیں کہ ان بدعات کے ارتکاب کے ضروری ہیں کہ ہماری دین معاملات میں ایسی کھل مل گئی ہیں کہ ان بدعات کے ارتکاب کے

بغیر کوئی چارہ نہیں ، مثلاً قرآن مجید میں اعراب ، مساجد میں حوض ، وضو کے لئے پانی کی فل وغیرہ ، علاوہ ازیں کتاب احادیث کو ترتیب دینا ، اس کی طباعت واشاعت ، کتاب اصول حدیث ، کتب اصول فقہ کو ترتیب دینا ، اس کی طباعت واشاعت ، اصول اور اصول فقہ کا علم ، حدیث ، کتب اصول فقہ کو ترتیب دینا ، اس کی طباعت واشاعت ، اصول اور اصول فقہ کا علم ، صرف ونحو کی کتابیں لکھنا ، مرتب کرنا ، چھا پناوغیرہ ہزاروں بدعات ایس جن کا ہمارے گئ دینی معاملات کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ جیسیا سابقہ ہے۔

منافقین زمانہ صرف عظمت انبیاء واولیاء سے اور فلاح مومنین کے تعلق سے کئے جانے والے کا موں پر ہی بدعت کا فتو کی تھو ہے ہیں ، حالانکہ وہ خود ہزاروں بدعات کے جانے والے کا موں پر ہی بدعت کا فتو کی تھو ہے ہیں ، حالانکہ وہ خود ہزاروں بدعات کے

بقول رشيدا حر گنگوي بخاري شريف كاختم بدعت نهين:

منافقین پیدا کرنے والی فیکٹری یعنی وارالعلوم ویوبند میں ہرسال بخاری شریف کاختم ہوتا ہے، علاوہ ازیں کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کاختم کرنے کے تعلق سے وہابی ویوبندی جماعت کے امام ربانی اور تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کا ندھلوی کے استاد و پیرمولوی رشیدا حرگنگوہی کا ایک فتو کی ملاحظہ فرمائیں:

#### سوال:

ارتكاب ميں ملوث بلكه غرق ہيں

''کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کاختم کرانا قرون ثلا شہ سے ثابت ہے یانہیں؟ اور بدعت ہے یانہیں؟''

#### جواب:

'' قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی مگراس کاختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کا اصل شرع سے ثابت ہے، بدعت نہیں ۔ فقط رشید احر عفی عنہ'' (فاوی رشید یہ مبرب بطرز جدید، ناش مکتبہ تھانوی، دیو بند، ص ۱۲۷)

قارئین کرام ہے مؤد باندالتماس ہے کہ اس فتوے کا بنظر عمیق مطالعہ فر مائیں ،اس

فوے کے حسب ذیل جملے غورطلب ہیں:

🖈 قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی ، مگراس کا ختم درست ہے۔

اس جملے میں صاف اقر ارکیا گیاہے کہ قرون ٹلٹہ یعن صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین کے زمانہ میں بخاری شریف تالیف نہ ہونے کی وجے سے بدعت ہونے کے باوجوداس کاختم درست ہے۔ کیوں؟

اس لئے کہ ہرسال دارالعلوم دیو بند میں بخاری شریف کاختم بڑے اہتمام اور نمود و نمائش کے ساتھ ہوتا ہے۔

🖈 ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔

تو ہم بھی میت کو دفن کرنے کے بعد جواذان دیتے ہیں وہ اذان ذکر خیر نہیں تو اور کیا ہے؟ اذان کے تمام جملے ذکر اللہ، ذکر رسول اور دعوت نیکی پر شتمل ہونے کی وجہ یقیناً اور بلا شک وشبہ ذکر خیر ہی ہیں اور اس طرح اذان کے ذر تیعہ ذکر خیر کرنے کے بعد ہم میت کے لئے مئر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی اور مردہ ثابت قدم رہ کر نکیرین کو سیح جواب دے گا کیونکہ ' ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے'۔

ال کااصل شرع سے ثابت ہے، بدعت نہیں۔

تواذان قبر کا اصل بھی شرع سے ثابت ہے، اس کتاب میں درج دلیل نمبر ۱۰۲ اور۳ سے اذان قبر کا شرع سے ثابت ہونا روز روثن کی طرح ظاہر ہے، للبذا پیجھی بدعت مذمومہ کے تھم میں نہیں۔

الحمدللہ! منافقین زمانہ کے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی کے نتم بخاری کے بدعت نہ ہونے کے فتو کی پرمنطبق کر کے اذان قبر بھی بلاشک وشبہ بدعت نہیں۔

المختصر! ہم اذان قبر کے ذریعہ اپنے مسلمان میت کی اعانت کرتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھکم حدیث محمود اور ماجور ہے۔

## ادارے کی مدیة شائع شره کتب













### ان کتب خانوں پر دستیاب ہیں

مکتبه برکات المدینه، بهارشریعت مسجد، بهادرآباد، کراچی مکتبه غوشیه بولسیل ، پرانی سبزی منڈی، نزدعسکری پارک، کراچی ضیاء الدین پبلی کیشنز، نزدشهید مسجد، کھارادر، کراچی مکتبه انوارالقرآن ، مین مسجد صلح الدین گارڈن، کراچی (حنیف بھائی اگوشی والے) مکتبه انوارالقرآن ، مین القرآن، قاسم سینش، اردوبازار، کراچی

نوٹ: ہمارے ہاں ہراتوارکوہونے والا پروگرام ختم قادر بیادردری قرآن اوردیگرموضوعات پر پیرکوہونے والے اجتماعات براہ راست Room:baharenoor کے palktalk پرے جاسکتے ہیں۔ پیرکا اجتماع بعد نمازعشاء 9:30 بج، جب کہ ختم قادر یہ بعد نمازعمر منعقد ہوتا ہے۔

## مني الشاي الماسي ك سرميال

#### مدارس حفظ و ناظره

جمعیّت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قر آن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

#### درس نظامی

جمعیّت اشاعتِ اہلسنّت پاکستان کے تحت صبح اور رات کے اوقات میں ماہر اسا تذہ کی زیرنگرانی ۔ درس نظامی کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔

#### دارالافتاء

جعیّت اشاعت ِ اہلنّت پاکتان کے تحت مسلمانوں کے روز مر ہے مسائل میں دینی رہنمائی کے لئے عرصہ چھ سال سے دارالا فقاء بھی قائم ہے۔

#### مفت سلسله اشاعت

جمعیّت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتذر علماء اہلسنّت کی کتابیں مفت شالع کر کے تقتیم کی جاتی ہے۔خواہش مند حضرات نورمبجد سے رابطہ کریں۔

#### هفته وارى اجتماع

جمعیّت اشاعت اہلسنّت کے زیرِ اہتمام نورمبر کاغذی بازار میں ہر پیرکو30:9 تا30:10 ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس میں ہرماہ کی پیلی اور تیسر کی پیرکودرں قرآن ہوتا ہے جس میں حضر سے علامہ مولانا عرفان ضیا کی صاحب درس قرآن دیتے ہیں اوراس کےعلاوہ باقی دو پیرمختلف علاء کرام مختلف موضوعات پرخطاب فرماتے ہیں۔

#### كتب و كيسٹ لائبريري

جمعیت کے تحت ایک لائبر ری بھی قائم ہے جس میں مختلف علماء اہلسنّت کی کتابیں مطالعہ کے لئے راور کیسٹیں سماعت کے لئے مفت فراہم کی جاتی ہیں ۔خواہش مندحضرات رابطہ فرمائیں۔